

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلواة والسلام عليك يا رحمة للعالمين على

# فضائل مدينه منوره



منتس المصنفين ،فقيدالوقت فيض ملت بمفسر أعظم بإكستان

حضرت علامه ابوالصالح مفتى محمر فيض احمداً وليبي دامت بركاتهم القدسية

- - ().....☆.....()
    - ().....☆....()

# مدینه هی مدینه

المحمد الله مدینے پاک کی مہتی مہتی فضاؤں ، شینڈی شینڈی ہواؤں سے لطف اور سرورحاصل کرنے کے لئے آج مجھی لا تعداد عاشق جوق در جوق اس منور شہر کی حاضری کا شرف حاصل کررہے ہیں۔ کتنی کیف آور بات ہے کہ اس شہر کو مدینہ منورہ بنانے والے شاہ انبیاء علیٰ نبینا ولیہم الصلوۃ والسلام آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہیں اور بیفر مان تو عاشق کی جان ہے۔

> "جس نے میری قبرانور کی زیارت کی گویااس نے میری زیارت کی" اے آنھوا تصور ہی میں ان کا نقشہ جماؤ

روئے زمین پرکوئی ایسا شہز ہیں جس کی اتنی تعریف کی گئی ہوجتنی کہ مدینے پاک کی تعریف کی گئی ہے۔مدینے پاک کی مٹی کوشفاء کہا گیا۔مدینے پاک میں جنت کی کیاری کینے ڈاہ آمدینے پاک میں عرش اعلیٰ وار فع ایک مقام ہے وہ

مقام جہاں پیارے تا جداروالی بیکساں طافیا کا اعلی اعلی اعلی المبرموجود ہے۔ مقام جہاں پیارے تا جداروالی بیکسال طافیا کا اعلی المبرموجود ہے۔

بد كتاب " فضائل مدينه منوره" كے فضائل بر عالى شان كتاب ہے۔اس ميں حضرت علامه محمد فيض احمد أو يسي

صاحب مدخلدالعالی نےمعتبر کتب سے فضائل مدینہ متورہ جمع کردیتے ہیں۔اس کےمطالعہ سےعظمت مدینہ قلب میں

رائخ ہوتی ہےاور شوق مدینه مزید بڑھتاہے۔

رب قدیریکا کرم ہے کہاس کتاب کی اشاعت کا کام انجمن انوارالقادریہ کے حصہ میں آیا۔ انجمن انوارالقادریہ اس کتاب کوشائع کرکے بڑی مسرت محسوس کر رہی ہے کیوں کہ جانِ ایمان مُلَّاثِیْنِ آقو مدینہ پاک میں ہیں اور یہ کتاب ''فضائل مدینۂ منورہ'' ہے۔

> السلام مع الا کرام محمر آصف جنرل سیکریٹری انجمن انوارالقادر ہیہ

بسم الله الوحمن الوحيم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

یہ کتا بچہ مدینہ طیبہ کے فضائل پرمشمل ہے۔عزیز م محمد فیصل نقشبندی صاحب اور انجمن انوار القادریہ کے دیگر اراکین نے فقیر کواس طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے احباب مختلف موضوعات پر کتابیس شائع کرتے ہیں۔اس اشاعت میس فقیراً ولیمی غفر لہ بھی حصہ لے چنانچہ بید سالدا حباب کو بھیج رہا ہوں۔اس سے واضح ہوگا کہ جس شہر کی بیضیلتیں اور برکتیں ہیں اُس شہروا لے محبوب کا اللیج اُلی شانِ اقدس کتنی بلند و بالا ہوگی۔

الله تعالى بطفيل حبيب اكرم كالليخ بيضدمت قبول فرمائ \_( آين )

محرفیض احداولیی رضوی غفرله
بیاول پور پاکستان او

## بسم الله الوحمن الوحيم

## الحمدالله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله الكريم

#### كثرت اسماء

مدینظیبہ کی میہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کے اساء ایک سو پر مشتمل ہیں اور ناموں کی کثرت ہی ظاہر کر رہی ہے کہ اس شہر شریف کی کتنی عظمت ہے۔ اساء الٰہی عزشانہ اور القاب حضرت رسالت جناب مُلْظِیَّا ہے اس بات کا پیتہ چلتا ہے کہ جس کے جس کے جس کے جس کے جس کے بیٹا ہے اس کی رفعت وعظمت بھی زیادہ ہے۔ روئے زمین کا کوئی شہرا بیانہیں ہے کہ جس کے نام اس درجہ کثرت کو پہنچے ہوں جیسا کہ مدینہ پاک کے نام ہیں۔ بعض علماء نے کوشش کر کے تقریباً ایک سواور بعض نے کم وزیادہ اس حد سے جمع کئے ہیں لیکن اس کتاب میں صرف وہ نام لکھے جائیں گے جواس مقام کی شرافت اور کرامت کی دلیل ہیں۔

## طابه اور طيبه

اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کوشامل حال کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ جو نام سید کا کنات حضور طاقیۃ کا پہندیدہ اور محبوب ہے وہ طابہ اور طیبہ ہے اور ان ناموں کا بولنا اس کی طہارت کے سبب سے ہے اس لئے کہ شرک کی نجاست سے بیسرز مین پاک ہے اور اچھی طبیعتوں کے موافق ہے نیز اس کی آب وہوا نہایت پا کیزہ ہے۔ بعض لوگوں نے است سے بیسرز مین پاک ہے اور اچھی طبیعتوں کے موافق ہے نیز اس کی آب وہوا نہایت پاکیزہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس شہر شریف کے رہنے والے اس کی مثل کے درود یوار سے ایسی عمدہ خوشبو پاتے ہیں جس کی مثل میں دنیا کی کوئی خوشبو پیش نہیں کر سکتے ۔ یہاں کے رہنے والوں کے سوا اور صادقین و مین کے دوق میں بھی بیخوشبو پہنچتی ہے۔ چنا نچہ ابوعبد اللہ عطار نے کہا ہے

بسطيسب رسسول الله طساب نسيسمهسا

فما للمسك والكافور و الصندل الرطب

بوجہ خوشبورسول ٹالٹینے کے خوشبودار ہوگئی ہوااس کی پس نہیں ہےالیی خوشبومشک اور کا فوراورصندل رطب میں حضرت شیلی ایک صاف باطن اور اہل دل علاء میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ یاک کی مٹی میں ایک خاص

خوشبو ہے جومشک وعنبر میں نہیں پائی جاتی اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ جہاں پر حبیب خداسگاللہ نام کے

سانسوں کی ہوا پیچی ہوو ہاں مشک وعنبر کی کیاحقیقت ہے

درال زمیں کہ نسیے وزد ز طرہ دوست

چه جائے وم زون نافہائے تاتاریت

#### ترجمه

جہاں کہیں تری زلفوں کی ہو پہنچ جائے وہاں پہ جائیں عبث نافہائے تاتاری

اور نیز تمام دنیا کی خوشبو کیس خاص کرگل سرخ جومشهور ومعروف ہےاس شہر پاک کی مخصوص خوشبو کا مقابلہ نہیں ا

> رسیم جال فزایت تن مرده زنده گردد زکدام بانے ای گل کہ چنیں خوش است بویت

#### تر حمه

ہوتا ہے مردہ زندہ خوشود سے تیری اے گل وہ الغ کون ساہے آیا ہے تھ جہاں ہے

حدیث شریف میں آیاہے

ان الله امرني ان اسمى المدينة طابه

الله تعالى في محص كو كالم المالية المالية المالية المالية المالية المحول

وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا نام توریت میں طابہ وطیبہ ہے۔امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہب ہے کہ جو شخص مدینہ پاک کی زمین کوعدم طیب سے نسبت کرے اور اس کی ہوا کو ناخوش کیے وہ واجب التعریر ہے اس کوقید کیا جائے یہاں تک کہ تو بہنچے کرلے۔

زمانہ شعادت نشانِ نبوت سے پہلے مدینہ شریف کو ثیرب واٹر ب کہتے تھے۔ رسول اللّہ ظَالَمُیْخِ آنے اپنے رب کے عظم سے اس کا نام طابہ اور طیبہ رکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹر ت حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دہیں سے ایک قوم کا نام ہے جب ان کی اولا دمشفر ق شہروں میں آباد ہوئی تو بیٹر ب خاص مدینہ پاک کا نام ہے یا اس جگہ کا جواُ حدیباڑ کی غربی جانب میں واقع ہے جس میں کثرت سے مجبور کے درخت اور چشمے تھے۔ اکثر علماء نے اس قول کوتر جے دی ہے اور نیز ا خارب کا لفظ یعنی جمع کا لفظ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

ابن زباله جومور خین مدینه کے پیشوا مانے جاتے ہیں اور منجمله اصحابِ مالک رحمة الله علیہ سے ہیں نیز دوسرے

حضرات نے بھی علماء سے روایت کیا ہے کہ مدینہ منورہ کو بیڑب نہ کہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ایک حدیث آئی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مدینہ منورہ کو بیڑب کہتواس کو لازم ہے کہاس کی تلافی اور تدارک میں دس مرتبہ مدینہ کہا ورام احمداور ابو یعلی نے روایت کیا ہے کہا گرکوئی شخص مدینہ کو بیڑب کہتو چا ہے کہ جناب باری تعالیٰ میں استعفار کرے کیونکہ اس کا نام طابہ ہے۔ انہی روایات کے مثل دوسری بھی روایات آئی ہیں لفظ بیڑب سے کرامت کی وجہ سیسے کہاس کے معنی نساد کے ہیں یا مواخذہ اور عذاب کے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ بیڑب ایک کا فرکا نام بھی ہے لہذا اس کے نام پراس مقام شریف کا نام رکھنا جس کی عزت غبار شرک اور کفرسے پاک و ہری ہے کسی طرح مناسب نہیں ہے اور قرآن مجید میں آیا ہے

يَأَهُلَ يَنْوِبَ لَامُقَامَ لَكُمُ (بإرها٢، سورة الاحزاب، ايت١٣)

ترجمه: اے دیندوالو بہال تبارے شرنے کی جگنیں۔

بعض منافقوں کی زبان سے ہے کہ مدینہ متورہ کا نام اس نام سے رکھ کرمنا فقت کرتے تھے اور بعض احادیث

میں بھی مدیند منورہ کا نام بیڑب آیا ہے۔اس کے متعلق جواب میں علماء کہتے ہیں کہ بیممانعت سے پیشتر کا ہے۔واللہ اعلم ارض الله

منجمله اورنامول کےاس بغیشریفه کانام ارض الله اورارض البحریت بھی ہے اور آیة کریمہ

آلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ( پاره ٥، سورة النساء، ايت ٩٤)

ترجمه: كياالله كي زين كشاده نقى كتم ال مين جرت كرت\_\_

ان دونوں ناموں کے ہونے کی دلیل ہے

#### اكالة البلدان واكالة القرى

بھی اس بات کی گواہ ہے کہ تمام شہروں پراس کوغلبہ ہے اور اس کے احکام بھی تمام اطراف عالم پر غالب ہیں نیز غنیمتیں اور خزانے جو یہاں آتے ہیں اس کے القاب سے ہے اور بعض علاء نے اس معنی کوغلبہ فضیلت اور عظمت رتبہ پر محمول کیا ہے بعنی تمام فضیلتیں اس کی عظمت کے مقابلہ میں تیج ہیں جیسا کہ مکہ مکر مہ کو اُم القری کہتے ہیں۔ یہ نام تمام شہروں کے مقابلے میں اس کی اصلیت کے ہے لوگوں نے کہا ہے کہ ا<mark>ک اللہ المقری</mark> کی بذہبت اُم القری زیادہ اچھا ہے اس لئے کہ اگر اس کو ماں کہا جائے تو چونکہ اس کے ساکنان کو بھی اضمحلال نہیں ہے اس لئے ماں ہونے کا حق ادا

ہوجا تاہے۔

#### ابيمان

اس کاایک نام ایمان بھی ہے چنانچ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے

وَاللَّذِيْنَ تَبَوَّوُا الْكَارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ (بإره٢٨، سُورة الحشر، ايت ٩)

ترجمه: اورجنهول ني بل ساسشراورايمان ميل گريناليا-

شان میں انصاراورتعریف میں محبان عالی اقد ارکے نازل ہوئی ہے۔ بیشہر مکہ مکر مہ مظہر ہے ایمان کے احکام اور
یہی ایمان کا سرچشمہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تا اللہ نے فر مایا ہے کہ ایمان کا
فرشتہ جوایمان والوں کے دلوں پر ایمان القااور الہام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں اور ہرگز اس شہر
سے باہر نہ جاؤں گا۔ جب اس بات کو حیا کے فرشتہ نے ساتو کہنے لگا کہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور بھی تجھ سے جدانہ
ہوں گا۔ خوب بچھ لیمنا چاہیے کہ حیا اور ایمان سے دونوں صفیتیں رسول آگر م کا اللہ کے شہر پاک میں مجتمع اور ایک دوسرے کے
لئے لازم ہوگئی ہے۔ المحیا من الایمان

باره وبره

بڑائی اور بھلائی کےمعنوں میں ہے ہی اسم صفتی آئی مکان نیک علامت کے ہیں۔اس واسطے کہ یہ جگہ خزانہ ہے نیکیوں کا اور معدن ہے بھلائی کا۔

#### ىل

لآ اُقْسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ 0 (پاره ۳۰ ، سورة البلد ، ايت ا) قرجمه: مجھاسشر کاشم۔

اس سے بھی بقول بعض مفسرین کے مدینہ ہی مراد ہے۔اس وجہ سے کہ حضور طُکانِیُکِمُ تاحیات بہیں اقامت فرما رہےاور بعدممات دنیوی بھی اس جگہ ہیں۔اس لئے اس شہر پاک کو بیربزرگی اور لباس شرافت عطا ہواہے کیکن اکثر علاء کے بقول اس آیت شریف سے مکہ معظمہ مراد ہے اور چونکہ بیر مکہ مرمہ ہی میں نازل ہوئی ہے اس لئے اس قول کوتر جے ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

## ببيت رسول الله عيدالله

بیت رسول الله مناطبی اس کے القاب شریف سے ہے اور اس نام کے رکھنے کی وجد اس نسبت کریم کے ساتھ

کمال درجه کی واضح اور ظاہر ہے جبیبا کہ مکہ مکرمہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ای طرح اس شہر پاک کو بیت رسول ٹالٹیڈم کہنا جائز سر

> ز ہے سعادت آل بندہ کہ کر دنزول گھے بدبیت خداو گھے بدبیت رسول

## جابره وجباره

جابرہ وجبارہ بھی اس مقام عزت انتظام کے ناموں سے ہاور حدیث ''السمدینة عشیر قاسماء'' چند روایات سے اول کے دوناموں پر ولالت کرتی ہے اور تیسرا نام جبارہ ہے جس کو کتاب النواحی کے مصنف نے توریت سے نقل کیا ہے۔اس کا نام جبرر کھنے کی وجہ تسمید رہے کہ حکسۃ ولان غریب کو مالدار اور بے کسوں اور فقیروں کا سہارا دینا اس کا کام ہے۔

اوراس کےعلاوہ مغروروں کو شکسة کرنا سرکشوں کواطاعت پر مجبور کرنا ، دوسرے شہروں پراس لئے جبر وقبر کرنا کہ

اسلام لا ومسلمان بن جاؤ، أيك الله كتابعد ارزمور

#### مجبوره

مجبورہ بھی اس کا نام وارد ہوا ہے۔اس لئے کہ سیدالانبیاء مخاطبہ کی سکونت کے لئے حیات وممات میں تھم الہی سے

مجبورہے۔

## جزيرة العرب

اور جزیرۃ العرب بھی بقول بعض محدثین کے

اخرجوا المشركين من جزيرة العرب

سے مدینه منوره مراد ہےاگر چہ بقول دیگر حضرات اس آیت سے تمام ملک حجاز مراد ہے۔

#### محبه ، حبيبه ، محبوبه

اور محبہ وحبیبہ ومحبوباس کے مرغوب ومخصوص ناموں میں سے ہیں۔حدیث میں ہے

اللهم حبب علينا المدينة كحبنا مكة

اسالله محبوب كردي توجاري طرف مدينة كوش محبت مكدك

# حرم وحرم رسول الله عبسائلة

مدينترم

طبرانی کی حدیث میں ہے کہ

حرم ابراهيم مكة وحرم المدينة

لینی حضرت ابراہیم نے مکہ کوحرم بنایا اور میراحرم مدینہ

حرم مدیند کہاں تک ہے؟ اس کی حدقائم کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔اس کا ذکرا پنی جگد پر کیا گیا ہے اور ممکن

ہان اوراق میں بھی اس کا ذکر کیا جائے۔انشاء اللہ تعالیٰ

#### حسنه

حسنہ بھی اس کا نام ہے ۔حسن اس وجہ ہے ہے کہ باغات ، چیٹے ، گنوئیں اور بلند وبالا پہاڑ ، کشادہ فضا کیں ، عمارتوں کے قبےاور مشاہد و مزارات اس میں شامل ہیں نیز نور نے اس کا احاطہ کرلیا ہے ۔حسن باطنی بوجہ وجود حضرت خاتم النہیں سُکانٹیٹے کی ذات ِمقدس کے جوشاہد و مشہور پروردگار عالم کا ہے اور مقصود تمام نیکیوں کا اور وجود آل واصحاب اور آپ کے تبعین کا کہ جامع تمام برکات اور جمیج کرامات کے ہیں ۔ یہ سب خوبیاں اسی مدینہ پاک کی سرز مین کو حاصل ہیں۔

عرف من ذاق ووجد من عرف

پیچان لیاجس نے پیکھااور پاناجس نے پیچانا فوق ایس را شسساسسی بسخدات نیشی ومن مندهسی حسب السدیسار لاهسلهسا ولسسساس فیسسا بسعشسقیون منداهس

#### ترجمه

میراند جب ہے کہ محبت ومکان اس کے ساکنان کی وجہ سے ہے اور واسطے ان لوگوں کے جوعشق رکھتے ہیں مختلف ند جب

ייט

خدا کی نشم قطع نظر ، باطنی لذتوں اور حضور قلب کے بینتیجہ ہے تچی محبت اور اعتقاد کا۔اصل حسن وزیبائی جوقلبی آنھوں سے حاصل ہوتی ہے وہ اسی شہر پاک میں ہے کسی دوسرے شہر میں تو دیکھی نہ تن ۔البتہ بعض دوسری جگہوں میں جونورانیت نظر آتی ہے وہ اسی مقام کی حسن وزیبائی ہے اسی جگہ کے چیکارے اور آثار و برکات اس میں سامی آئن ہی جیسا کہ شہر دہلی اور اسی جیسے دوسرے مقام ۔اسی درسگاہ کے خاوم وخاکسار وہاں بھی سوئے ہوئے ہیں۔

> بر کا نوریست تابان با کمال ظاہر است از آفاب اس جمال

### خبيره و خبيره

بھی اس بزرگ مقام کا نام ہے کہ جامع ہے دنیااور آخرت کی بھلائیوں کو -حدیث میں آیا ہے

المدينة حير لهم لو كانوا يعلمون

مدینہ بہتر ہے ان کے لئے کاش کہ جانتے ہوئے

خردی ہےاور بیاس بات کا شبوت دے رہی ہے کہ اس شہر پاک کے بیدونوں نام بھی ہیں۔

دارالبر، الاخيار، دارالاخيار، دارالايمان، السنة، دارالاسلام، دارالفتح، دارالهجرة، قامقبة الاسلام سب كےسب

القاب اسمقام شریف کے ہیں اللہ تعالی اس کوتر وتازہ ویاک رکھیں۔

#### أشافسه

شافیہ بھی اس کا نام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خاک مدینہ ہر مرض کے لئے شفاء ہے یہاں تک کہ جذام اور برص کے لئے بھی مدینۂ منورہ کے بچلوں ہے بھی شفاء طلب کرنا حدیث صحح سے ثابت ہے اور بعض علماء متفذمین کے بقول کتاب اساء مدینۂ اوراس کے حواثق سے بخار اور مریض کے بھی صحت یاب ہونے کے بارے میں حدیث آئی ہے اور امراض قلب اور گناہ گئی بیاری سے بھی شفاء یاب ہونالازم ہے نیز اس مکان شریف میں وارد ہوناانجام محمود ہے۔

#### عاصمه

عاصمه بھی اس کا نام ہے جوایذ ائے مشرکین سے مہاجرین کے محفوظ رہنے کی وجہ سے ہے یہی وجنہیں بلکہ تمام

ساکنان اورقاصدان اس مقامِ رحمت آئین کا جمله آفات اورخطرات دنیاودین سے محفوظ رہنے کی وجہ سے بھی بینام ہے اوراگر نام معصومہ رکھا جائے جس کے معنی محفوظ کے ہیں تو بیاس وجہ سے ہوگا کہ بیعض سرکش و جبار لوگوں سے ابتداء میں لشکر موئی علیہ السلام اور داؤدعلی نبینا علیہ السلام محفوظ رہا اور آخر میں بوجہ برکت نبی منگا لیکٹے کے دجال اور طاعون سے اور ہر مکر وہ وشخوس سے محفوظ رہے گا اس نام کو جائز رکھتے ہیں یا لفظ عاصمہ کو معصومہ کے معنی میں لے لیں تو جائز رکھتے

#### غليه

غلبہ بیاس کے پرانے ناموں میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی نام لیاجا تا تھاچنانچہ بیٹر باورغلبہ وتسلط اور قبر لا زم ورود اور نزول میں اس عظمت والی زمین کے آیا ہے جوشخص اس میں داخل ہوتا ہے آخر کارصفت غلبہ اور علامت شہرت سے موصوف ہوجا تا ہے۔ یہود، عمالقہ پر غالب ہوئے اور اوس وخزرج یہود پر اور اسی طرح سے مہاجرین اوس وخزرج پر اور عجی مہاجرین پر۔ الاماشاء اللہ سے کے میں

#### فاضحه

فاضحہ بھی ایک نام ہے۔اس لئے کہ بداع تقاداور بدکارلوگ اس میں پوشیدہ نہیں رہ سکتے ۔آخر کار ذلت ورسوائی کے ساتھ ظاہر ہوجاتے ہیںاللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچا کمیں۔

#### هو هسته

مومنہ بھی اس مکان شریف کا نام ہے بوجہ اس بات کے کہ اس میں اہل ایمان کی سکونت ہے اور یہیں سے ایمان کے احکام نظے ہیں اور اسلام کے شعائر کا مرکز بھی یہی ہے اور جس طرح نفع اور برکت والفت مومن کی علامات میں سے ہیں ۔اسی طرح مدینہ پاک میں بھی بیاوصاف ظاہر ہیں اور اگر کلمہ کو اپنے حقیقی معنوں پر رکھیں تو احتمال رہتا ہے کہ بیشہر پاک بھی حضور منگا تینے ہے گو یا ہوا۔ حدیث صحیح میں اُحد پہاڑ کی بابت واقع ہوا ہے جو حضور منگا تینے ہے ساتھ مخصو ہے اور بیاس مدعا پر واضح دلیل ہے کہ سرز مین مدینہ بھی ایمان لے آئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے

والذي نفس بيده تربتها المومنة

فرماتے ہیں کہ خدا کی تئم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے خاک مدینہ مومن ہے

اور یہ بھی روایت ہے کہ توریت میں اس کا نام مومنہ ہے مبارک بھی اسی شہر کا لقب ہے اور صدیث سیحے میں آیا ہے کہ حضور تکافینے آم نے مدینہ اور اس کی تمام چیزوں کے لئے یہاں تک کہ مدوصاع (یہ پیانوں کے نام میں) کے واسطے بھی دعا

کرے فرمایا ہے کہا ہے خدا اس کی برکت زیادہ کرجیسی کہ مکہ میں خیر و برکت کی ہےاور اس دعا کا ظہور ومشاہدہ کرنا میں میں میں میں میں میں میں اس کے بیادہ کرجیسی کے مکہ میں خیر و برکت کی ہےاور اس دعا کا ظہور ومشاہدہ کرنا

بر کات کااس شہرشریف میں طاہراً مورے ہاس میں شک اور تر دد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

#### محبوره

محبورہ جو مشتق ہےاسی شہر مقدس کا نام ہے۔مجباراس زمین کو کہتے ہیں جو سبزیات کو جلداً گائے اور بہت نفع والی

مواس بات کا وجودسرز مین مدینه میں معائنداور مشاہدہ کیا گیا ہے۔

## محروسه و محفوظه اور محفوفه

محروسہ ومحفوظہ اورمحفوفہ ان ناموں کی وجہ تسمیہ بعض اساء ندکورہ کے معنی سے ظاہر ہوگئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مدینہ یاک کی گلیوں کے دونوں سروں پر فرشتے ہیٹھے ہوئے اس کی یاسبانی کرتے ہیں۔

## مرحومه و مرزوقه

مرحومہ ومرز وقد پہلا نام توریت سے نقل کیا ہے اور اس کے ساتھ وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ مکان اور ٹھکا نہ رحمۃ للعالمین کا اور جائے نزول ارتم الراحمین کی ہے اور رحمت عام وخاص یعنی اہل عالم پر رزق حسیہ جسمانیہ اور معنوبیہ وروحانی کا پہنچنا یہ لیکن سے اور کہ شدو انکی است کا سے گئے۔ وزیر اندور

کا پہنچنا ہے لیکن میہ بات خاص کرشیدائی باب تو کل کے لئے پے در پے ہے۔

#### مسكبينه

مسکینداس کی وجرتسمیہ خلاصہ سے مومنہ کے نام میں ظاہر ہوجائے گی۔ حدیث شریف میں حضرت امیر المومنین علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے کہ چن سجانہ تعالیٰ نے مدینہ کوخطاب فر مایا

يا طيبة يا طابة مسكينة لاتقبلي الكنوز

پروردگار عالم نے رسول خدا منافی کے مدینہ کوخطاب کیا کہ اے زمین پاک اور اے بقعہ مطہراور اے مکان مسکین خزانوں کو قبول مت کراور اپنی مسکینیت کے ساتھ موافقت کر

کیکن حقیقت میں میہ خطاب اس کے باشندگان سے ہے تا کہ سکینیت اور غربت کی صفت سے کہ اس کی اصل خشوع وخضوع ہے۔مصوف رہیں اور اہل دنیاواصحابہ ثروت جواس صفت پرنہیں ہیں رغبت نہ کریں۔

اللهم احيني مسكينا وامتنى مسكيناواحشرنه في زمره المساكين اعنى في اهل بلدة حبيبك سيدالمرسلين صلى الله عليه وآله واصحابه اجمعين

#### مسلمه

مسلمہ شلم مومنہ کے اس کے اسائے شریف سے ہے۔ایمان اورا سلام نام ایک ہے لیکن کچھ تھوڑا سافرق ہے۔ ایمان میں رعایت معنی تصدیق قلبی کے ہیں جو اُمور باطنہ سے ہے اور اسلام میں اقرار وانقیاد کی جانب کا لحاظ ہے جو کہ احکام ظاہری ہیں لیکن ان دونوں ناموں میں امان وسلامتی ہے۔

## مطيبه مقدسه

مطیبہ مقدسہ قریب قریب پہلے ناموں کے معنی میں ہیں۔طیب اور پاکی نیز طہارت وصفائی اورنزا کت اس شہر شریف کے لوازم ذاتیہ سے ہیں مقرقرارے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ

اللهم اجعل لنا بها قراراواروقنا حسنا

ا الله تو کردے ہمارے لئے ای شیر میں قراراوررزق عمرہ

#### مكسنه

مكينة بھى مدينة منوره كانام ب\_ باعتباراس عزت اور درج كے جواس كودر بارخداوندى حاصل ب\_

#### ناحيه

ناجیہ نجات سے باناجاہ سے مشتق ہے یعنی خوش کیا اس کو با نجوہ سے کہ بلند زمین کو کہتے ہیں اور تمام معنوں کی وجہیں مدینہ پاک میں ظاہراورواضح ہیں۔

#### المدينه

 کلام الہی میں مدیند کا نام اس نام سے چند جگہ آیا ہے اور توریت میں بھی یہی نام آیا ہے۔

## سيد البلدان

حدیث شریف میں امیر المونین عمر رضی الله عند سے روایت آئی ہے۔ یاطبیۃ یاسید البلدان مدینہ کے فضائل کا بیان جس جگہ ہے وہاں میمعنی واضح ہوجا ئیں گے انساء الله تعالیٰ منزیر تفصیل اساء معہ تشریح فقیر کی کتاب ''محبوب مدینہ'' کامطالعہ فرمائیں۔

## قرآن مجيد

کسی مکان کی فضیلت کمین کی بدولت ہوتی ہے۔ چنانچی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لآ اُقسِم بھلذا البکلدِ 0و آنت حِلٌ بھلذا البکلدِ 0 (پاره۳۰،سورة البلد،ایت ۲۰۱) توجمه: مجھاسشرک تم کیا ہے جوب کالی اس شریس تشریف فرماہو۔

اس آیت کریمہ میں مکہ مکرمہ کی تنم اس لئے یا دفر مائی گئی ہے کہ اس میں حضور طالیے فار ونق افر وز ہوئے۔اس لے ، متفقہ فیصلہ ہے کہ مکہ مکرمہ کوعزت وعظمت حضور طالیے فاکی رونق افر وزی کی بدولت حاصل ہوئی۔( خزائن العرفان )

#### فائده

جب مکہ مکر مداور کعبہ شریفہ کو بیشرف اور برارگی حضور کا ایک عرصدا قامت پذیر ہونے کی وجہ سے نصیب ہوئی تو مدینہ طیب ہوئی تو مدینہ طیب ہوئی تو مدینہ طیبہ تو اس سے بڑھ کرشرف و بزرگی کا مستحق ہے کہ اس میں جب سے آقائے کا سُنات سُلُ اُلُّیْ اُلْہِ وَ اَلْ اَلْهِ اَلَّهُ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

## آيت نمبرا

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ اللَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ (باره ٢٨، سورة الحشر، ايت ٩) قرجمه: اورجنهول نے يہلے سے اس شهرا درايمان ميں گھر بناليا۔

#### فائده

اس آیت کریمه میں داروایمان سے مرادیدینه منوره ہے۔ (وفاءالوفاء صفحہ ۹)

خود حضورا كرم طُلْقِيَكُم فرمات بين

المدينة قبة الاسلام ودار الايمان

مدینه شریف قبه اسلام اور دارایمان ہے

حضور منگفیز کمنے فرمایا

ان الايمان ليارزالي المدين كما تارز الحية الى حجرها

بشکایان مدینهمنوره کی طرف اس طرح کھینیا آتاہے جس طرح کیسانی اسین سوراخ کی طرف آتاہے

## آبيت نمسر٢

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَوِّنَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (پاره ١٠ اسورة التحل ١٠ يت ١١٠)

ترجمه: اورجنهوں نے الله کی راہ میں اپنے گھر ہار چھوڑے مظلوم ہوکر ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔

#### فائده

اس آیت کریمہ سے حسنة سے مراد مرینہ ہے کیونکہ مہاجرین کواللہ تعالی نے وہیں جگہ دی۔

## آبيت نمبر٣

كَمَا آخُورَ جَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْدِكَ بِالْحَقِّ (باده المورة الانفال، ايت ٥)

قردهه: جسطرح اح محبوب تهمین تبهادے دب نے تمهادے گھرے حق کے ساتھ برآ مدکیا۔

#### فائده

اس آیت کریمہ میں مدینۂ منورہ کو ہیت الرسول فر مایا گیا کیونکہ جب آپ مدینۂ منورہ سے بدر کی طرف <u>نکلے</u> تب میہ آیت نازل ہوئیں

## آيت نمبره

وَقُلُ رَّبِّ اَدُخِلْنِی مُدُخَلَ صِدُقٍ وَّاَخُو ِجُنِی مُخُرَجَ صِدُقٍ (پاره۵۱،سورة الاسراء،ایت ۸۰) توجمه: اور یول عرض کروکداے میرے دب جھے کی طرح داخل کراور کی طرح باہر لے جا۔

#### فائده

حضرت قناده رضی الله تعالی عندفرماتے ہیں کہاس آیت کریمہ میں مسدخل صدق سے مرادمہ بینه منوره اور

مخوج صلق سے مراد مكة كرمدے \_ (المتدرك سفي ٣)

## احاديث مبارك

حضورسر ورعالم ملاليًّة أنه دعا فرمائي

اللهم حبب الينا المدينة كما حببت مكة اواشد (مسلم شريف، مشكوة)

ا الله تومدينة منوره كوبهارااليامحبوب بناد ي جبيها كه مكه بلكهاس سيجهى زياده

سيدناابو ہريره رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں كەحضور مالىليان نے دعافر ماكى

اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الى فاسكني احب البلاد اليك\_ (وفاء الوقاء)

ا الله بيشك تون مجهمير محبوب ترين شهر سے تكالاتواب مجھا يے محبوب ترين شهريس بسا

#### فائده

يدعايقينام تجاب موئى يمى وجدب كرآج مرايما تداركما يم مديد، مديد

يجيٰ بن سعيدرضي الله تعالى عنه فرمات بيل كه حضور ظالية فرمايا

ما على الارض بقعة احب الى إن يكون قبرى ثلث مرات (مشكوة شريف صفح ٢٣١)

روئے زمین پر مجھاس مکڑے سے زیادہ محبوب کوئی مکڑا نہیں جس میں میری قبر ہوگی اور بہتین مرتبہ فرمایا

#### فائده

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مدینہ منورہ اللہ تبارک وتعالی اور حضورا کرم گائینے کامحبوب ترین شہرہے۔کسی نے کیا

اخوب فرمايا

اذ الحبيب لايختار لحبيبه الا

مسساهسو احسب واكسسرم عسنسده

محبوب اسیے محبوب کے لئے وہی اختیار کرتاہے جواس کے لئے محبوب تر اور مکرم تر ہو

حضرت عبدالله بن زيدرضي الله عنه فرمات مين كه حضور ملافية في فرمايا

ان ابراهيم حرم مكة ودعا لا هلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في

صاعها ومدها بمثلى مادعا به ابراهيم لاهل مكة (مسلم شريف)

بیشک ابرا ہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم بنایا اوراس کے مکینوں کے لئے دعافر مائی اور بے شک میں نے مدینہ طیبہ کوحرم بنایا

جس طرح اُنہوں نے مکہ کوحرم بنایا اور میں نے اس کے پیانوں اس سے دو نی برکت کی دعا کی جواُنہوں نے اہل مکہ کے ا لئے کی تھی۔

حصرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور مُلاثین ہے دعا فرمائی

اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم ان ابراهيم عبدك و خليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكة واني ادعوك للمدينة بمثل مادعاك لمكة و مثله معه \_(مسلم شريف،مشكلوة)

ا الله ہمارے لئے ہمارے بھلوں میں اور ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے لئے ہمارے پیانوں میں برکت فرما، اے الله بیشک (حضرت) ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے فلیل اور تیرے نبی ہیں اور بیشک میں بھی تیرابندہ اور تیرانی ہوں اُنہوں نے مکہ مکرمہ کے لئے دعا کی اور میں ولیے ہی دعامہ بینہ منورہ کے لئے کرتا ہوں اور اس سے بھی

وديندي وعاكرتا مول

#### فائده

ان جیسی احادیث سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ودیگر اتمہ کرام نے مدینہ پاک کو مکہ معظمہ سے سوائے کعبہ مشرفہ کے افضل ثابت کیا ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ٹالٹیون نے دعا کی

اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ماجعلت بمكة من البركة ـ (مشكوة)

اےاللہ جتنی برکتیں مکہ کرمہ میں تونے رکھی ہیں اس سے دونی برکتیں مدینہ منورہ میں رکھ دے

ایک اور حدیث مین آیا

اللهم اجعل مع البوكة بوكتين اےالله كے كى بركت كے ساتھ دو بركتيں مدينہ ميں زيادہ كر

#### فائده

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے کہیں زیادہ برکتیں رکھی گئی ہیں کیونکہ حضور مگائیٹا کی دعا ئمیں بلاشہ قبول ہوئمیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملائی ایم نے فرمایا

المدينة خير من مكة ـ (وقاالوقاء)

مدینه منوره مکه کرمهے بہترہے

## حكايت

حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی جب مدینہ منورہ میں آیا تو شرفائے مدینہ اس کے استقبال کے لئے

شہرے باہر گئے جن میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔

جب خلیفہ مہدی کی نظرامام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو خلیفہ مہدی نے فوراً آگے بڑھ کرامام مالک رضی

الله تعالى عند سے معانقة كيا جب سب سي حل چكا توامام صاحب نے خليفہ سے فرمايا

اے امیر المونین ابھی تم مدیند منورہ میں داخل ہو گے تو تہارے دائیں اور بائیں سے وہ لوگ گزریں مے جومہاجرین و

انصاری اولا دہیں تو تم ان کی خدمت میں سلام پیش کرو کیونکہ روئے رہین پر نہ تواہل مدینہ سے بہتر کوئی قوم ہے اور نہ

مدینه منوره سے بہتر کو اشرے

انتباه

تمام علمائے کرام اور اُمت کا اس پراجماع ہے کہ روضۂ انور کا وہ حصہ جہاں حضورا کرم گائیڈیم کا جسم اطهر موجود ہے۔زمینوں، آسانوں، کعبہ مقدسہ اورع ش معلی ہے بھی افضل ہے اس کے بعدساری زمین سے افضل کعبہ مقدسہ ہے۔ اس کے بعداختلاف ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ کرمہ؟ تو امیر المونین حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عمر

اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور امام مالک اور اکثر علائے مدینہ رحمہم اللہ کا مذہب بیہ ہے کہ مدینہ منورہ مکہ مکر مہے فضل ہے اور بلاشبہ بیاللہ تعالی اور اس کے حبیب ماللہ کے کامحبوب ترین شہر ہے اور قیامت تک حضورا کرم ماللہ کے اس

اسی میں قیام ہےاورآپ کے جسم انور کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو بے شار رحمتیں اور بر کتیں ہرآن اور ہروقت نازل ہوتی رہتی ہیں وہ کسی اور جگہ کہاں نازل ہوتی ہیں؟ نیز شریعت مطہرہ اوراس کے تمام احکام کی پھیل اس

شهرمیں ہوئی ۔ تمام فتو حات اور تمام معاملات ظاہری و باطنی کاحصول بیبیں ہوا۔اسلام کوشان وشوکت اور قوت وعظمت

یہیں سے حاصل ہوئی۔اول وآخر کی نیکیاں اور ہدایت ونو رانیت کے چشمے یہیں سے جاری ہوئے اور یہیں وہ منبر ہے جو جنت کے حوض پر ہے اور یہیں وہ جنت کی کیاری ہے اور یہیں وہ جبل اُ حد ہے جو حضورا کرم گانٹیز کامحبوب ترین پہاڑ ہے

اور يہيں وہ جنت البقيع ہے جس ميں آپ كے جگر كے فكڑے ، از واج مطہرات اور تقريباً دس ہزار صحابہ كرام اور بے شار

اولیاءوصلحاءرضوان الدعلیهم اجمعین آ رام فرما ہیں اور یہیں وہ مبحد نبوی شریف ہے جس میں دورکعت نماز پڑھنے سے حج کا

ثواب ملتاہےاور پہیں وہ مجد قباشریف ہے جس میں دور کعت نماز پڑھنے سے عمرہ کا ثواب ملتاہے۔

حضرت سعیدا پنے والدحضرت ابی (رضی الله عنهما) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم ملاقی کے جب مکہ مکرمہ میں واخل

ہوتے ت*و عرض کر*تے

اللهم التجعل منايانابمكة حتى نخرج منها\_ (وفاء الوفاء)

ا الله جماري موت مكه مين نه جو بلكه جب جم مكه سے باہر لكل (كريدية بي ) جائيں

حصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه حضورا كرم كاللي خان فرمايا

من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بهافاني اشفع لمن يموت بها ـ (مشكوة شريف)

جس شخص ہے ہوسکتا ہوکہ مدیند منورہ میں مرحاقہ علی ہے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے اس لئے کہ جو مدینہ میں مرے گامیں

آس کی شفاعت کروں گا

تمنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه

اميرالمومنين حضرت عمرضى الله تعالى عندبيد عافر مايا كرتي تص

اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلك و اجعل موتی فی بلد رسولك ( بخاری كتاب الح ) ا الله مجھا پی راه میں شهادت اوراینے رسول كشهرمديند میں موت نصيب فرما

#### فائده

چنانچدایسا ہی ہوا کہ خاص مسجد نبوی شریف میں عین حالت نماز میں شہادت پائی۔

## محبان مدینه منوره کے اطوار

سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے ایک جج کے جوفرض ہے اور جج نہیں کیا صرف اسی لئے کہ کہیں مدینہ منورہ کے سواکسی اور جگہ موت نہ آجائے چنانچہ ہمیشہ مدینۂ منورہ میں رہے اور وہیں انتقال فرما کر جنت البقیع میں فون ہوئے۔ (جذب القلوب صفحہ ۲۵)

امیرالمونین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه جب بھی مدینه منورہ سے باہرتشریف لے جاتے تو نکلتے

وفت روتے اور بار بار فرماتے

نخشى ان نكون ممن نفة المدينة

ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو مدینہ دور کر دیتا ہے۔ (جذب القلوب صفحہ ۲۵)

مکی مدنی نبی تیانہ کی مدینہ منورہ سیے محبت کا نمونہ

نبی کریم منگافیظ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینه منورہ کے قریب پہنچتے تو اپنی سواری کو کمال شوق

وصال سے تیز کردیتے اور جا درمبارک دوش انور سے گرادیتے اور فرماتے

هذا ارواح طيبة

ىيەبوائىل ياكىزەاور يىندىدە بىن

اور چیرہ انور برجوگرد وغبار برتا اس کو دور نہ فرماتے اور اگر کوئی صحابی گردوغبار سے بیچنے کے لئے سراور منہ

چھپاتے تو آپ روک دیتے اور فرماتے خاک مدینہ شفاء ہے۔

حضرت ثابت بن قيس رضى الله تعالى عند ب مرفوعاً روايت ب كه حضورا كرم مَا يَلْيَا فِي فرمايا

غبار المدينة شفاء من الجذام (درةاني على الموابب)

مدینه منوره کاغبار جدام یعنی کوژو کے لئے شفاء ہے

وفاالوفاء شریف میں ہے کہ حضورا کرم کی تی کے فرمایا

والذي نفسي بيده ان في غبار ها شفاء من كل دآء ـ (زرقاني على الموابب شخه ٢٣٥)

فتم ہاس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مدینہ کی مٹی میں ہر بیاری کے لئے شفاء ہے

#### فائده

علامہذر قانی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ مدینہ منورہ کی مٹی میں شفاء ہے کیکن مشکر کو نفع نہیں کرتی

حصرت سفیان بن ابی ز ہیررضی اللّٰہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ حضور مَکاللّٰیکِمْ نے فر مایا یمن فتح ہوگا تو بعض لوگ وہاں

کے حالات سنیں گے اور پھرا پنے اہل وعیال کو اور ان کو جوان کے کہنے میں آ جائیں گے لے کروہاں چلے جائیں گے۔

المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

حالانکہ مدیندان کے لئے بہتر ہوگا اگروہ جانیں

اسی طرح شام فتح ہوگا تولوگ وہاں کے حالات من کراورا پنے اہل وعیال وغیرہ لے کروہاں چلے جائیں گے۔ **والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون**حالانکہ مدینہان کے لئے بہتر ہوگا اگروہ اس کو جائیں

مالانکہ مدینہان کے لئے بہتر ہوگا اگروہ اس کو جائیں

اورعراق فتح ہوگااورلوگ وہاں کے حالات من کراہنے اہل وعیال وغیرہ کو لے کروہاں چلے جائیں گے

والمدينة خيرلهم لوكانو ايعلمون

حالانکدمدیندان کے لئے بہتر ہوگا کاش وہ جانیں۔(بخاری وسلم صفحہ ۳۳۵)

#### فائده

حافظ ابن حجرعسقلانی اورامام نو وی رحمهما الله فر ماتے ہیں کہ حضور گانگیائی کے ارشادمبار کہ کے عین مطابق ہوا اور بیہ ملک ای ترتیب سے فتح ہوئے اورلوگ وہاں منتقل ہوئے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور گاٹینے نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سرسبز و شاداب زمینوں کی طرف نکل جائیں گے وہاں ان کوخوب کھانے پینے کو ملے گا اور کثرت سے سواریاں ملیس گی تو وہ اپنے

عزیز واقر ہا کوبھی دعوت دیں گے۔

هلم الى الرخآء هلم الرخآء والمدينة خير لهم لو كانو يعلمون

کہ یہاں آ جاؤیہاں بڑی پیداوار ہے یہاں آ جاؤیہاں بڑی پیداوار ہے حالانکہ مدیندان کے لئے بہتر ہوگا اگروہ جانیں \_(مسلم صفحہ ۴۲۵)

حضرت سعدرضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ حضور سکا اللہ تا نے فر مایا

المدينة خير لهم لوكانوا يعلمون لا يدعها احد رغبة عنها الا ابدل الله فيها من هو خير منه ولا

يثبت احد على لاوائها وجندها الاكنت له شفيعا او شهيدا يوم القيمة\_(مملم شريف)

مدیندان کے لئے بہتر ہےا گروہ جانیں اور کو ٹی شخص یہاں کے قیام کو بددل ہو کرنہیں چھوڑے گا مگراللہ تعالیٰ اس سے بہتر یہاں بھیج دے گا اور جو شخص مدینہ منورہ کی تکلیفوں اور خیتوں کو برداشت کر کے یہاں رہے گامیں قیامت کے دن اس کا

شفيع اورگواه بنول گا

حصرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور مگافین نے فرمایا

من اراداهل المدينة بسوء اذا به الله كمايذوب الملح في المآء \_ (مسلم شريف)

جس نے اہل مدینہ کے ساتھ یُرائی کا ارادہ کیا تو اللہ اس کوالیے گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جا تا ہے

نبی یا کسٹلٹیٹے نے فرمایا

من اخاف اهل المدينة ظلماً اخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا (جذب القلوب)

جو خص ظلماً اہل مدینہ کوڈرائے اللہ تعالیٰ اُس کوڈرائے گا اوراس پراللہ کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہ فرمائے گا

حضورا كرم تأثيكم نے فرمايا

من اذى اهل المدينة اذاه الله\_(وفاءالوفاء)

جس نے اہل مدینہ کواذیت پہنچائی اللہ اس کواذیت پہنچاہے گا

#### حكاست

امرائے فتنہ میں سے ایک امیر مدینہ منورہ میں آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اُس وقت مدینہ منورہ میں شخصات کی بصارت میں ضعف آگیا تھا۔ لوگوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مصلحت وقت میہ کہ آپ چند کے لئے مدینہ منورہ سے باہر چلے جا کیں اوراس ظالم کے سامنے نہ آ کیں تاکہ اس کے مصلحت وقت میہ کہ آپ چند کے لئے مدینہ منورہ سے باہر چلے جا کیں اوراس ظالم کے سامنے نہ آگیا تھا ان کہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہیں۔ چنا نچہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ در کھر کہ دینہ منورہ سے نظار اتفا قاراستے میں ایک جگہ بسبب ضعف بصارت ٹھوکر کھا کر گر پڑے اور فر مایا ہلاک ہو وہ فض جس نے رسول اللہ منا اللہ تعالیٰ کے وقر رایا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان! رسول اللہ منا اللہ منا اللہ تعالیٰ کے مسامنے نہ کہا تھا ہوگئی؟ فر مایا میں نے رسول اللہ منا اللہ تعالیٰ کے سا آپ نے فر مایا جس نے اہل مدینہ کوڈ رایا تو بے شک اس نے مجھے ڈ رایا۔ (وفاء الوفاء)
حضور منا اللہ عنا نے فر مایا

المدينة مهاجري وفيها مضجعي ومنها مبعثي حقيق على امتى حفظ جيراني ما اجتنبو الكبائر من

حفظهم كنت له شهيدا اوشفيعا يوم القيامة ومن لم يحفظهم سقى من طنية الخبال \_

(جذب القلوب)

مدینه میری ہجرت گاہ اور میری خوابگاہ ہے اور قیامت کے دن پہیں سے میرا اُٹھنا ہے۔ لہذا میری اُمت پرمیرے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت لا زم ہے جبکہ وہ کہائز سے بچیں تو جس نے ان کے حقوق کی حفاظت کی میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع بنوں گا اور جس نے ان کے حقوق کی حفاظت نہ کی وہ دوزخ میں پیپ اور خون پلایا جائے گا

فيما ساكني اكناف طيبة كلكم الى القلب من اجل الحبيب حبيب

اے مدین طیبہ کے رہنے والواتم سب کے سب میرے دل کومجوب مالی ایکی اوجہ سے مجبوب ہو

(زرقاني على المواهب صفحة ٣٣٣)

مزيد تفصيل وتحقيق فقيرى كتاب "محبوب مديندا ورفضائل مدينة الرسول" ميں بروهيئے -

## خلاصة الفضائل

🖈 مدینه منوره میں ہرروزستر ہزار فرشتے صبح وشام نازل ہوکر درو دشریف پڑھتے ہیں۔

🖈 مدینه منوره میں ایک نماز ایک ہزار رکعت اور بروایت دیگر پچاس ہزار کا ثواب رکھتی ہےاورایک نیکی پچاس ہزار نیکی ۔

کے برابر ہے۔

🖈 مدیند منورہ کی مثی حضور مالا المبار کے قدموں کی برکت ہے خاک شفاء ہے۔

🖈 مدینه منوره میں سومیں سے نوے حمتیں نازل ہوتی ہیں اور باقی دس ساری دنیا میں۔

🖈 مدینهٔ منورہ کے باشندے رو زِمحشرسب سے پہلے محشور ہوں گے اورسب سے اول ان کی شفاعت ہوگی۔

🖈 مدینه منوره میں حاضر ہونے سے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

🖈 مدیند منورہ میں مکہ معظمہ ہے دوگنی برکت کے لئے حضور کا اُلٹیا نے دعا ما تگی ہے۔

🖈 مدینه منوره میں رحمت عالم مالطیخ کا در بارفیض آثار ہے۔ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے مکانات ومزارات ہیں۔

🖈 مدیند منورہ میں حضور مگانگینے کے روضہ مبارک اور منبر مبارک کے درمیان بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

🖈 مدیندمنورہ میں حاضر ہونے سے حضور مگافیز کمی شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔

🖈 مدينه منوره ميں حاضر ہونے سے حديث الا تشدالو حال الا الى ثلثة المساجد كى تعميل ہوتى ہے۔

🖈 مدینه منوره میں حاضر ہوکر سلام عرض کرنے سے حضور کاللی نمبذات خود جواب دیتے ہیں۔

🖈 مدینه منوره میں حاضر ہونے سے تمام افکار وغموم رفع ہوکر دل کوسکین واطمینان حاصل ہوتا ہے۔

🖈 مدینه منوره میں ستون حنانه موجود ہے جوحضور کاللینز کے فراق میں چینیں مار کررویا تھا۔

🏠 مدینه منوره میں حضور مگافید کامنبر محراب اور مسجد موجود ہے۔

🖈 مدینه منوره میں جو برکت ہےوہ روئے زمین پراورکہیں نہیں۔

یندمنورہ کے باشند بےسار بے دنیاسے خوش خلق ہیں۔

🖈 مدینه منوره میں تقریباً گل روئے زمین کےمسلمان موجود ہیں۔

🖈 مدینه منوره میں حاضر ہونے سے اسلامی شان وشوکت معلوم ہوتی ہے۔

🖈 مدینه منوره میں بادشاه ومساکین سب در بار نبوی مناشیخ میں برابر کھڑے رہتے ہیں۔

🥻 🖈 مدینه منوره میں جنتی پہاڑ جبل احدموجود ہے۔

🖈 مدیند منوره میں ہرقتم کی تر کاریاں موجود ہیں اور ہرچیز باوجودا ژد دہام ستی ہیں۔

🖈 مدیند منوره میں ایک جگہ ہے جو بیت الله شریف بلک عرش عظیم ہے بھی افضل ہے۔ (روضانور اللہ)

🖈 مدینه منوره میں قطع نظراورخوبیوں کے ایک انسامتبرک مکان ہے جود نیا مجرمیں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔

🖈 مدینه منوره میں سنگ دل سے سنگ دل مسلمان بھی چلاجائے تواس کا دل بھی واپس جانے کوئییں چاہتا۔

🖈 مدینه منوره میں سوائے مسلمانوں کے اور کسی قوم کا گزرنبیں۔

🖈 مدینه منوره میں ہزار ہا عاشقانِ رسول مقبول گاٹیز کم اتعلقات دنیاوی چھوڑ کراسی در کے ہور ہے ہیں اور بیشعرور دِلب

7

یا محمد سکالٹیظم تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں غریب بادشاہی سے تو بہتر ہے گدائی تیری

پوخان کے موسی سکونت تمام دنیا بھر سے بہتر ہے۔ ایک مدیند منورہ میں سکونت تمام دنیا بھر سے بہتر ہے۔

🖈 مدیند منورہ سے اسلام نکلا اور تمام دنیا سے پھر پھرا کراسی جگہوا پس آ جائے گا۔

🖈 مدینه منوره میں قیامت تک علاء حق موجودر ہیں گے۔

🖈 مدینه منوره میں دجال ،طاعون اور دابۃ الارض قیامت تک داخل نہ ہونے یا نمینگے کیونکہ وہاں درواز وں پر فرشتے

محافظت کے لئے کھڑے ہوں گے۔

🖈 مدینه منوره میں ایک قبرستان ہے جہال کے مدفو نوں کے واسطے بہشت کی بشارت آ چکی ہے۔

🖈 مدینه منوره میں مسجد نبوی کے اندرا یک چھوٹا سا کنواں ہے جو کوژ کے نام سے موسوم ہے جہاں کا پانی پینے سے ظاہر و

باطنی بیار یوں سے شفاء ہوجاتی ہے۔

🖈 مدینه منوره میں حاضر ہوکرانسان شم کھالے کہ میں بہشت میں ہوں تو وہ اپنی شم میں سچا ہوتا ہے۔

🖈 مدینه منوره میں ایک ایسا نورانی گنبدہے جس کی زیارت کرتے وقت عاشقانِ رسول گانٹینے کی مبارک روحیں وفورشوق

سے پرواز کر جاتی ہیں حضرت شہیدی ہندی وغیرہ جیسی صد ہامثالیں موجود ہیں۔

🖈 مدینه منوره کی خدمت گزاری اور جاروب کشی کو بزے بڑے بادشاہ مثل سلطان روم وغیرہ اپنے لئے فخر ومباہات کا

موجب بجھتے رہتے ہیں۔

🖈 مدیندمنورہ میں حاضر ہونے سے اس خدائی تھم کی فتیل ہوتی ہے جوقر آن مجید میں ولواٹھم انفسکم جآؤک الخ سے ظاہر

ہوتاہے۔

🖈 مدینه منوره کی محجوری ساری د نیاسے لذیں آورشیریں تر ہیں۔ 🖈

🖈 مدینه منوره میں وہ رحمة للعالمین موجود ہیں جن پرایک مرتبہ درووشریف پڑھنے سے دس مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے۔

🖈 مدینه منوره میں حاضر ہونے سے فرمانِ نبوی کی تعمیل ہوتی ہے۔

فقظ والسلام

مدينے كا بھكارى

الفقير القادرى ابوالصالح محمد فيض احمدأ وليبى رضوى غفرله

بہاولپور۔ پاکستان

شوال ۱۳۱۷ هه،۵ مارچ ۱۹۹۷ بروزمنگل